## موجوده حالات میں مسلمان کیا کریں؟

از حضرت مولا ناسيدا بوالحسن على ندوى رحمة الله عليه

> ناخر سید احمد شهید اکیڈ می دارع فات رائے بریلی

> > يت .....٧

بلوائیوں کا پوراساتھ دیا، اس سے ملک کی سیکولر بنیادی بل کررہ گئیں، اور
ہے محسوس ہونے لگا کہ شایداس ملک بیں صرف تشدد پبندی، فرقہ وار بت
اور ہندوتو کا قانون نافذہ ہے جس کو پورے ملک بیں جاری کرنے کے لئے
جارحیت پبند ہندو جماعتیں پوری آزادی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں. سیہ
صورت حال مسلمانوں کے لئے بوی تشویشناک ہے، اورا کی لئے کئی کئر ہے۔
مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا ان لوگوں کو کس طرح اس ملک بیں رہنا ہے،
اور کیسے اپنی افادیت اور کس ورجہ بیں اپنی طاقت وقوت ارادی اورا تحاد کا

رنا ہے.

زرنظر مضمون میں ان ہی پیچیدہ سوالات کے جوابات مضمر ہیں .
مفکر اسلام حضرت مولا نا سید ابوالحس علی عموی نور اللہ مرقدۂ نے بیہ مضمون
اس وقت قامیند فر مایا تھا جب مسلمان ۱۳۰۰ اکتوبر ۱۹۹۰ء کے فسادات سے
متاثر سے اور اس طرح کے سوالات دلوں میں پیدا ہونے گئے سے تو
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موثر اور بلیغ اسلوب میں پوری اسلامی
تاریخ کوسا سے رکھتے ہوئے حال دل پیش کیا تھا۔

## عرض ناشر

سراکورو وال کا فرون آلود و الوری جو ہلاکت و بربادی کا طوفان لے کرنمودار ہوئی تھی وہ گذرگی اس کے بعد نہ جانے کتنے قسادات ہوئے، بابری مجد شہید کی گئی، جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ آگ وخون کی ہوئی تھیل گئی، یہ قصہ کوئی نیانہ تھا، ملک کی تقییم کے بعد سے ملک کے طول وعرض میں گاہے بگاہے یہ کھیل کھیلا جا تا رہا، لیکن مجرات کے حالیہ فسادات نے جس طرح مسلمانوں کے لئے ایک سوالیہ نشان کھڑا کردیا ہے شاید ہی اس سے کھیل میں آئی ہوجس طرح منظم طور پر سب چھ کیا گیا، اور کومت نہ صرف یہ کہ خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ آگے بردھکر اس نے حکومت نہ صرف یہ کہ خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ آگے بردھکر اس نے

## بسم اللدالرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لَلَهِ وَحَدَهُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِي بَعْدَهُ اس وفت پوراعالم اسلام خاص طور پر جارا ملک مندوستان (جو صد بول تک اسلامی اقد ار عزت وشرف اور اسلامی علوم وفنون کا مرکز ربا

ہے، اور جہاں الی زبردست اصلاحی تحریکیں، مصلحین اور علائے ربّاتین پیدا ہوئے جن کی دعوت واثر ات عالم اسلام کے دور در از ملکوں تک پہنچے) ایک ایے آز مائش دور سے گذرر ہاہے جس کی نظیر گذشتہ تاریخ میں صدیوں تک ٹبیں ملتی .

اس دور آزمائش میں مسلمانوں کا صرف ملی تشخص، دین کی وعوت و تبلیغ کے مواقع وامکانات اور ملک ومعاشرہ کوسیح راستہ پرلگانے اور اس کا ئنات کے خالق و مالک کی سیح معرفت اور عبادت اور دین سیح کی طرف آج کے حالات میں اس کی افادیت اور اثر پذیری دو چند ہوجاتی ہے، اس کے ''سید احمد شہید اکیڈی'' کے ذمہ داروں نے یہ ضرورت محسوں کی کہ یہ حکیماند نسخہ جو چھ نکات پر مشتمل ہے، امت مسلمہ ہندیہ کے سامنے چیش کیا جائے کہ اس میں موجودہ عالات میں مسلمانوں کے لئے بڑاسیق ہے اور در در کھنے دالوں کے لئے بڑا پیغام ہے اللہ تعالی اس کی افادیت کوعام فرمائے آجین

بلال عبدالحي حنى

چهارشنبه،۲۶، محرم الحرام ۱۳۲۳ ه

رمنمائی کی صلاحیت اور استطاعت تو بوی چیز ہے کم سے کم اس ملک مندوستان میں ان کی زندگی کا تشکسل، جسمانی وجود، عزت وآبرو، مساجد و مدارس ، اورصد يول كا دين علمي ا ثاشه اورقيمتي سر مايي بحى خطره ميس پرد گيا ہے. وہ ندصرف دور دراز قصبات اور دیباتوں میں بلکہ بڑے بوے مرکزی شہروں میں بھی جہاں وہ بردی تعداد میں بہتے ہیں، اور متاز صلاحیتوں ، ذہنی امتیازات اورمہارتوں کے مالک ہیں ، پچھ عرصہ سے خوف وہراس کی زندگی گز ار رہے ہیں اور کہیں کہیں اس کا نقشہ بعینہ وہ ہو گیا ہے جس کی تصویر قرآن مجید نے اپنے بلیغ ومجمزانہ الفاظ مين اس ظرر تيني ب:

موجوده حالات مين مسلمان کيا کريں؟

ضَافَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْآرُصُ بِسَمَادَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلِيْهِمُ أَنْفُسُهُمُ (سورواتوبا يت١١٨)

'' زمین این ساری وسعتوں کے باوجود ان پر ننگ موگنی اوران کی جانیں بھی ان پردو بھر ہو گئیں'' اس صورت حال کی اگر کوئی مثال بچیلی تاریخ میں ل سکتی ہے تووہ

ساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) میں تا تاریوں کا تر کتان، اریان وعراق پر حملہ ہے جس نے شہر کے شہر بے چراغ اور تو د و خاک بنادیئے تھے اور عالم اسلام کی چولیں ہل کررہ گئی تھیں لیکن وہ ایک نیم وحثی توم کی فوجی پلغار تھی جس کے ساتھ کوئی دعوت، تہذیب، فلف، فرہبی نفرت

وتعصب اورجسمانی ومعنوی نسل کشی (CULTURAL GENDCIDE)

كامنصوبه بإاراده ندفقا، اور نه بي وه كسي متوازي تهذيب وفلف كے عالى تھے، اس وقت خوش تھیبی سے وہ اہل دل، صاحب روحانیت، وین کے مخلص اور صاحب تا شیر بلغ وداعی موجود تھے جن کے اثر وصحبت سے بوری

تا تاری قوم (جو لاکھوں کی تعداد میں تھی) اسلام کے علقہ بگوش ہی نہیں وين حق كى محافظ وعلمبر دار بن كى.

اوراس نے معتددوسیم وز بردست اسلای ملطنتیں قائم کیس مشہور مورخ پروفيسر (T.W. ARNOLD) پي کتاب دعوت اسلام (PREACHING OF ISLAM) من المعالم:

"لکن اسلام اپنی گذشته شان و شوکت کے خانستر

آج كى صورت حال خاص طور پرجن ملكوں ميں مسلمان عددى اقلیت میں ہیں اور ماضی میں وہ حکومت واقتدار کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں، دوسرے اسلامی ممالک ہے مختلف اور زیادہ نازک ہے، یہاں ان کی تاریخ (ایک علمی اور سیاس سازش کے تحت ) اس طرح مرتب اور پیش کی گئی ہے کہ وہ اکثریت میں بغض ونفرت اور انقامی جذبہ پیدا کرنے کی بھر بورصلاحیت رکھتی ہے.

پھر بعض اوقات ان ملكول كى سياسى قيادتوں يا وقتى چيش آمده سائل میں مسلمانوں کی رہنمائی ونمائندگی کرنے والی تنظیموں اور جماعتوں نے غیرمعندل جذباتیت، ناعاقبت اندیثی اور نام ونمود حاصل

> T.W. ARNOLD, THE PREACHING OF ISLAM (LONDON, 1935. P. 227)

موجوده حالات مين مسلمان كياكرين؟ كرنے كے شوق ميں بنگامہ خيزى سے كام لينے كى غلطى كى، وبال مسلمان شديد فدجبي منافرت وتعصب، تبذيبي وثقافتي محاور آراكي (CONFRON TRATION) کا شکارہوئے، پھرنصابِ تعلیم، صحافت (PRESS) اور ابلاغي عامه (PUBLIC MEDIA) کے

ذر بعيمسلمانوں كى آئندەنسل كوادلا تهذيبى وثقافتى ارتداد كاشكار بنانے كا منصوب بنايا كيا اوراس كاسلسلشروع جوكميا ب

به حالات یقیناً صرف ایمانی و ندمهی غیرت اور پخته دین شعور ر کھنے والوں کے لئے بلکہ حالات پر طحی نظرر کھنے والے عام مسلمان کے لئے بھی جوگر دوپیش کے حالات کود مجھاء اخبارات پڑھتا اور خبریں سنتا ہے یخت تشویش انگیز ہیں، وہ بھی مایوی اور بعض اوقات حالات کے سامنے سپر انداز ہوجانے رہمی آمادہ کرتے ہیں.

لیکن اس خدائے واحد پرایمان رکھنے والے ملمان کے لئے جس کے ہاتھ میں اس کارخانۂ عالم کی ڈور ہے آپنے دین کا محافظ، حق کا عامی،مظلوموں کی مدد کرنے والا ، پا مال اور خشد حال کواٹھانے والا ،اور

سرکش دمتکبرکونیچادکھانے والا اورجس کی شان ہے کہ الاَک اُلے اُلے خَلْقُ وَ الْاَهُو ُ (ویکھوسب مخلوق بھی اس کی ہے اور حکم بھی اس کا چاتا ہے ) کوئی انقلاب اور تغیر حال ناممکن نہیں ،اس خدائے واحد کے بارے میں مسلمان شہادت ویتا ہے کہ:

''کہواے خدا (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جے

عاہے ذلیل کرے برطرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہاورتو بیشک ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کوون میں داخل کرتا ہے اور تو بی دن کورات میں داخل کرتا ہے، اور تو بی بے جان سے جا عدار پیدا كرتا إورتوبى جاندار البحان بيداكرتا ك اورتوى جس كوچا متاب بيشاررزق بخشائ ایک ایے موقع پر جب ایک مفتوح ومغلوب قوم کے غالب آنے اور ایک فاتح اور غالب ملک کے بارے میں مغلوب ہونے کی ندکوئی امديقى نديش كوئى كى جرأت كرسكما تقا،قرآن مجيد مين صاف فرمايا كيا: لِلْهِ الْآمُورُ مِنْ قَبُلُ وَمِنْ بَعُدُ وَيَوُمَثِذٍ يُقُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصَرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ. " يهلي بھي اور ييچي بھي خدائي كا حكم ہے اور اس روز مومن خوش ہوجا کیں گے خداکی مدد سے وہ جسے جا ہتا ل (سورهٔ روم آیت) ساتوی صدی سیجی کے آغاز میں ساسانی مملکت " (بقیدا میل صنحه پر)

ل سورة آل عمران آیت ، ۲۷ ما۲.

روشی میں چندشرا كط وہدايات كوپيش كيا گياہے.

(۱) اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کا مرجوع ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے پہلا فرض اور ضروری کا مرجوع الى الله، انابت، توب واستغفار اور دعا وابہتال (گریہ وزاری) ہے، قرآن مجید کی صرح کا آیت ہے:

ينآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواا سُتَعِينُوا بِالصَّبُرِوَ الصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيُنَ. لِ

''اے ایمان والو! مدد حاصل کروصبر ادر نماز سے بیٹک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''

ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا:

أَمَّنُ يُجِيُبُ الْمُطَّلَطَ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءُ الْأَوْرِضِ. ٢

" بھلا كون بيقرار كى التجا قبول كرتا ہے جب وہ

ا سورة بقره: آیت ۱۵۳. ع سوره مل: آیت ۱۲

ب مدددیتا ہے اور وہ غالب اور مہر مان ہے"ک

لیکن اس تبدیلی حال اور اس خطرہ سے بیخے کے لئے جواب مثاہدہ و تجربہ کی شکل میں آگیا ہے کچھ خدائی قانون ، اس کے بیسیج ہوئے آخری پیغمبر انسانیت کی تعلیمات اور خوداس کا اسوہ اور سنت اور اس کے تربیت یافتہ اصحاب کا ملین کانمونہ وعمل ہے .

پیشِ نظر مقاله میں قرآن وحدیث ،سیرت نبوی اور اسو مُصحابد گ

(بقه بچیل کی)

ایران کے بازنطین سلطنت روم ومصراور شرقی بورپ بر مکمل غلب پانے کے بعداس کی بیپائی اور تکست اور دومیوں کے غلبے کی طرف اشارہ ہے ہے بعثیت بوی اور ۱۲۱۲ء میں رومة الکبری کی عین اس حلیت نزع میں قرآن نے پیشن گوئی کی کردوی توسال کے اعدر عالب ہوجا کیں گے اور ایسابی ہوا بودین مورخ ایڈورڈ گیب (EDWARD GIBBION) کھتا ہے:

''عجر ایرانی نقوحات کے عین شباب میں پیشن گوئی کی کہ چندسال کے اعدد اعدر وی جمنذے دوبارہ دی تھے۔ انہوں کے اعداد دوبارہ دی ہے۔ انہو باند ہوں گے ، جب بیٹیشن گوئی کی گئی تھی

اس سے زیادہ بعیداز قیاس کوئی بات نہیں کئی جائلی تھی کیونکہ برقل کے ابتدائی بارہ سال سلطنت رو ماک قربی جائ اور فاتمہ کا اعلان کررہے تھے''

(DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE)

تاريخ زوال روماج ١٩٠٣م ١٠٠٠م مطبوعه و١٨١ء

اس سے دعا کرتا ہے اور (کون اس کی) تکلیف دور کرتا ہے اور (کون) تم کو زمین میں (اگلوں کا) جانشین بنایا ہے:'

دوسری جگه فرمایا گیاہے:

يُلَا اللهِ اللهِ

خود رسول الله عَلِيْ كَامْعُمُولِ مَبَارَكَ تَمَا كَهُ ذَرَا بَهِي كُولَى پریشانی کی بات پیش آتی تو فورا نماز کے لئے کھرے ہوجاتے اور دعا میں مشغول ہوجاتے.

حفرت حذيف روايت كرت بين: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذَا حَزِبَهُ أَمُرٌ صَلَّى. (ابوداؤد)

رسول الله عَلَيْ كُوجب كُونَى يريطانى يَعْيِنَ مَعَلَى اوَ الله عَلَيْ اللهُ ا

حضرت ابوالدرداء کی روایت ہے:

كان النبى عَلَيْكُ إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعة الى النبى عَلَيْكُ إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعة الى المسجد حتى تسكن الريح واذا حدث فى السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعة إلى الصلاة حتى ينجلى. (الطبراني في الكبير)

"رسول الله على عادت مباركتى كه جب تيز موادالى رات بوتى تو آپ على كى پناه گاه مسجد بوتى ، آپ على كى پناه گاه مسجد بوتى ، آپ على قول اس وقت تك تشريف ركھتے كه بواله بر جاتى ، اگر آسان بين سورج يا چايد گهن پڑتا تو نمازى كى طرف آپ على كارجوع بوتا اور آپ اللي اس وقت تك اس مين مشغول بوتا اور آپ اللي اس وقت تك اس مين مشغول ريخ كر گهن ختم بوجا تا."

میں آئیں جنگ کرنے کے لئے بھیجا ہے امیرا مومنین نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہرحال میں تقویٰ اختیار کریں، کیونکہ اللہ کا تقویٰ بہترین سامان، مورثرترین تدبیراور حقیقی طاقت ہے،امیر المومنین ان کو حکم دیتے ہیں کہوہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے وشمن سے زیادہ اللہ کی معصیت سے ڈریں، کیونکہ گناہ دشمٰن کی تدبیر ہے بھی زیادہ انسان کے لئے خطرناک ہے، ہم اپنے وشمن سے جنگ کرتے ہیں اور ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان پر غالب آ جاتے ہیں، اگر ہم اور وہ دونوں معصیت میں برابر ہوجا کیں تو دہ قوت اور تعداد میں ہم سے بڑھ کر ثابت ہوں گے، اپنے گنا ہوں سے زیادہ کسی کی دشمنی سے چو کنانہ ہوں، جہاں تک ممکن ہو اپنے گنامول سے زیادہ کمی چیز کی فکرنہ کریں''

(سیرت عمر بن عبدالعزیز ابن عبدالحکم ترجمہ ماخوذاز دعوت وعز سیت حصداقال ص ۴۹،۴۵) (۳) غیر مسلموں کو اسلام سے متعارف کرانے کی کوشش کریں، اورا لیے کسی موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، ہمارے پاس

(۲) دوسری شرط اور ضروری اور نوری قدم بیہ کے معصیوں سے تو بدی جائے ، حقوق کی سے تو بدی جائے ، حقوق کی اور احتراز برتا جائے ، حقوق کی اوائی بھا سلسلہ میں خلیفۂ راشد جھزت عمر بن عبدالعزیر (ما اھ) کے اس ایک فرمان کا حوالہ دینے پراکتھا کیا جاتا ہے جوانہوں نے اپنی افواج کے ایک قائد کو بھیجا۔

## وه تحرير فرماتے بيں:

''الله کے بندہ امیر المومنین عمر کا بیہ ہدایت نامه منصور ابن غالب کے نام جبکہ امیر المومنین نے ان کواہل حرب سے اور ان اہل صلح سے جو مقابلہ

سب سے ہڑی طاقت وہ فطری ، معقول ، پرکشش اور دل وہ ماغ کو تسخیر کرنے والا وین قرآن مجید کا اعجازی صحیفہ اور نبی آخرالز مال علیہ کی کشش اور دل آویز سیرت اور اسلام کی قابل فیم اور قابل عمل اور عقل سلیم کو متاثر کرنے والی تعلیمات ہیں جو اگر کھلے دماغ اور صاف ذہمن سے متاثر کرنے والی تعلیمات ہیں جو اگر کھلے دماغ اور صاف ذہمن سے پڑھی جائے تو اپنااٹر کے بغیر نہیں رہ سکتیں ، اور ان ہی دنیا کے وسیح ترین رقبہ اور اپنا عاشق اور اپنا ور کار بند بنالیا ، اور مدی کے ملک (جوابی صد ہاسال کی تہذیبیں ، فلسفے اور حکومتیں رکھتے سے ملک کے ملک (جوابی صد ہاسال کی تہذیبیں ، فلسفے اور حکومتیں رکھتے سے ان کے حلقہ بگوش اور انے والی وسیلغ بن گئے ) .

یدایک تلخ حقیقت ہے کہ سلمانوں نے اس ملک میں اس فرض
کی ادائیگی میں اور اپنی اس ذمہ داری کے احساس وشعور میں بڑی کوتا ہی
کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کی اکثریت اسلام کی ان روزمرہ کی
خصوصیات، نشانیوں اور اذان ونماز (جوشہروں، دیباتوں اور محلوں میں
نیخ وقبۃ ہوتی ہے) کے بارے میں بعض اوقات ایسے سوالات کرتے ہیں
کہ بجائے ان پر ہنمی آنے کے اپنی کوتا ہی پررونا آنا جا ہے۔

وہ ان کے مغہوم ومطلب سے استے ناواقف ہیں جن کا قیاس میں آنامشکل ہے، ان کے سلط میں میں ایسے تجربے کثرت سے سنر کرنے والوں اور غیر مسلموں سے میل جول رکھنے والوں کو دن رات بیش آت ہیں، اور مندی میں اسلام کے تعارف میں جو کتا ہیں گہی گئی ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ سے تعارف میں جو کتا ہیں گہی گئی ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ سے

(۳) اس سب کے ساتھ اس ملک میں جس میں صدباس ال سے سلمان رہے بھے آئے ہیں اور بظاہر ان کوای ملک میں رہنا ہے بقائے اہم (COXISTENCE) انسانی اور شہری بنیا دوں پر اتحاد وتعاون اور انسانی جان اور عزت وآبر و کے تحفظ اور انسان کے احر ام اور اس سے محبت

ا راقم نے اپنی کتاب "مهدوستانی مسلمان ایک نظر میں "اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس پرا ظہار تجب وظکوہ.

ع مثال كورير"اسلام كياب" (ازمولا نامتكور نعمانى)" بهدوستانى مسلمان ايك نظر على"
(ازراقم)" رحمت عالم" اور ترسول وحدت " (ازمولا ناسيد سليمان عرق)" وحسن عالم علين" (ازراقم) ان سب كي بعدى الكريزى ترجيع و يك بين" وهد للعالمين " (ازقاضي محرسليمان منصور يورى)" INTRODUCTION TO ISLAM" (از داكر ميدالله صاحب حيدرآباد ق متم بيرس) ان كعلاده و درمرى مغيد كما في اور دراكل. (بقيدا مظام في بر) پر خاص لٹر پچراردو، ہندی اور انگریزی میں تیار ہو چکا ہے اور اہل شوق کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہوسکتا ہے. لے

(۵) ایک اہم بات ہے کہ مسلمانوں میں (خاص طور پر جہال مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہاں خطرات اور آزمائشوں کا امکان ہے) صلح پندی، صبر وقتل بلکہ ایثار وفیاضی کے ساتھ عزم وہمت، مبر وثبات، شجاعت ودلیری کی صفت، راو خدا میں مصائب برداشت کرنے اوراس پر اللہ کے اجرو تواب کی طبح اور جنت اور لقائے رب کا شوق اور شہادت فی سمیل اللہ کے فضائل کا استحضار بھی موجود وزید ور بہنا چاہے۔

اس کے لئے ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات اور داعیاتِ اسلام کے کارناموں کا مطالعہ اور ان کا سنتا سنا نا جاری رکھنا چاہئے، جنہوں نے راو خدا میں برسی برسی تکیفیں اٹھا کیں اور قربانیاں ویں اور اس کو افصلِ اعمال اور قرب خداوندی اور حصول جنت کا سب سے برداؤر بیسمجھا۔

ا وفتر" بيام انسانيت ، كوست بكس ٩٣، عدوة العلما وكمنوك بدرسائل ادرمضا بين فل سكته بين.

کی بلنج اور تلقین ضروری ہے جواس ملک کی فضا کو مستقل طور پر معتدل اور پر سکون بلکہ پر داحت اور باعزت رکھنے کی ضامن ہے اور جس کے یغیر اس ملک کی (جس کے لئے مختلف مذا جب اور تہذیبوں کا مرکز اور دلیس ہوتا مقدر ہو چکا ہے) ترتی اور نیک نامی الگ رہی امن وامان اور سکون واطبینان کے ساتھ باقی رہنا بھی مشکل ہے.

یہ ترکیک " پیام انسانیت " کے نام سے کی سال پہلے شروع کی گئی اور ہندوستان کے تقریباً تمام مرکزی شہروں میں اس کے بڑے برے برے جلے ہوئے ، جن میں خاصی تعداد میں غیر مسلم دانشور، فضلاء سیاس کارکن اور رہنما بھی شریک ہوئے .

اس کے تعارف اور اس کی ضرورت کی تشریح اور اس کے پیام

( پھلے منی کا بتیہ )

ال سلدى سب ن اده منيدكآب خود حضرت والا رحمة الله عليدى ہے جو"اسلام كا تفارف" كتام ماردوش جهب جكى ہاور بعدى واكريزى ش اس كرتر جي ہو كئے ہيں اور الحمدالله اس مد بہت نفويرو فح رہا ہے، بندى ش "اسلام ايك پر ہے" اور الكريزى ش" اسلام اين الله و ذكش" كتام مد ستياب ہاں كے علاوہ تضمى الحجين كا بندى ترجم يحى اس من بہت منيد تا بت بور ہا ب، ان كتابوں كو جتنا ہو تك فير مسلموں كود يا جائے تاكر حقيقت ان كرما شنے اسك (بلال)

موجوده حالات مين مسلمان كياكرين؟ قبول كرنا م اوران برلازم م كداس كوابنا ايهاى انسانى واسلامى فرض

مسمجھیں جیسا بچوں کی خوراک وغذا ولہاس و پوشاک صحت اور بھاری کے علاج کی ذمہ داری کو بچھتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں بلکہ حقیقت میں

دين كي ضرورت، عقا كدكي تعليم اور سيح اسلامي عقيده كي حفاظت اور تقويت

کا کا م ان جسمانی وطبعی ضرورت کی بھیل اور ان کے انتظام ہے بھی زیادہ ضروری ہے اور اس سے غفلت ان انسانی وجسمانی ضروریات کی تکیل

ے غفلت برسے اوراس کے بارے میں مہل انگاری سے کام لینے تے

زیادہ خطرناک اور برے دائی نتائج کا سبب ہے۔

ال لئے کددین تعلیم وتربیت اور صحیح اسلامی عقائد کا معاملہ ایک لافانی دابدی زندگی (حیات بعد الموت ) کے انجام اورا چھ برے نتائج كتعلق ركمتا به الله تعالى صاف صاف ارشادفر ما تا ب:

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوا ٱنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَاراً لِ "ا ايمان والو! بچاؤان آپ كواوران كر

ل مورة كريم مآيت:١

کچھ عرصہ پہلے پڑھے لکھے اور دیندارگھر انوں میں واقدی کی "فتوح الثام" كا منظوم اردوترجمه"صصام الاسلام" لي محرول اور مجلسوں میں پڑھاجا تا تھااوراس کابڑااثر پڑتا تھا،اب بھی'' حکایات صحابہؓ "(ازحفرت ﷺ الحديث مولانا محمدز كرياصا حب سهار نبوريٌ)" شاهنامه اسلام " (از حفيظ جالندهري )اورراقم سطور کي کتاب "جب ايمان کي بهار آئی'' ے کام لیا جاسکتا ہے ان کے معجدوں میں، گھرول میں اور مجلوں ميں پڑھنے كارواج ڈالنا جاہے.

(۲) بردی ضروری اور آخری بات سے کہاس وقت ہر گھر کے ذمەداروں، بچوں كے والدين اورموجود ونسل كے لوگوں كواپنے بچوں اور این آئنده نسل کودین کی ضروریات سے، اسلامی عقائد، دین فرائض اور اسلامی اخلاق سے واقف کرانے اور بنیادی تعلیم دینے کی ذمہ داری خود

ا يفتى سدعبدالرزاق صاحب كلاى كاتعنيف ع، جوتير موي صدى جرى كے عظيم عابد وصلح معرت سيداحد شهيد ك فائدان تعلق ركعة تنے ، وودوم تبه مطبح مثى نول كثور المعنو ہے چیپ کرشائع ہوئی، ضرورت ہے کہ پھراس کی طباعت واشاعت ہواور وہ گھروں اور مجلول من يردكرسال جائد. والوں كودوزخ كى آگ سے" اور صحح عديث من آتا ہے:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ك ''تم میں سے ہرایک،ایک حاکم اور ژبر دست اور زر فرمال لوگوں کے ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے اور ہرایک سے اس کی اپنی اس رعیت (زیر اثر لوگوں) کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لئے گھر گھر ، محلّہ محلّہ ،محید محید اور مکتب مکتب اور مدرسه پررسه بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام ہونا جا ہے إور برعاقل وبالغ مسلمان اورعيال دارآ دي كوبير ذمه داري قبول كرني جائے"

ل مجمح بخارى كآب الجمعه